## مباهله

## بارگاه رسالت میں وفیر بنی نجران کی باریا بی

زبدة العلماءمولا ناسيدآغامهدي صاحب قبله طاب ثراه

## اسلام کی امن پیندی کا زبردست مظاہر

اسلام نے وشمن کے مقابلہ میں ہمیشہ جوفیصلہ کن طریقے اختیار کئے کسی مذہب میں اس کی نظیر ملنامشکل ہے۔ اس کا بیہ خاص شیوہ تھا کہ ہمیشہ مخالف پارٹیوں کو ان کی ذہنیت کے موافق جواب دے اور مقابل کے لئے کوئی پہلو اتمام حجت کا باقی نہ رہنے دیا۔ تبلیغ اسلام کے گونا گوں حالات اور ہادیان ملّت کی کوشش کونظر تعمق سے دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ بہت آسان ہے کہ بانی اسلام نے بھی دشمن کا جواب گفتارشیریں سے دیا بھی صبروسکون پراکتفا کی اورکسی مقام پراحتیاج میں زبان قلم کام میں لائے۔ پیغیبراسلام کی سوانح عمری میں ایسے تحریری نامہ و پیام بھی ملتے ہیں جن کے يُراثر الفاظ گھر بيٹھے ہمسا پيسلطنق کو اسلام کی تلقین کی اور ایک زبردست مبلغ کا کام دیا۔مسلمانوں کے تبلیغی مقصد کی آخری دفعہ جہادتھی جس کواس نے انتہائی مجبوریوں کے بعد مدافعانها ندازمين شروع كيااورجس طرح سليقه شعار بإغبان چن بندی کرتے ہوئے خواہ مخواہ دامن سے الجھنے والے خاردار ٹہنیوں کو جھانٹ دیتا ہے اسی طرح پینمبرعرتی نے

اصلاحی قطع و بریدسے کام لے کر تعصّب وعناد کے ستونوں پر بلند ہونے والے قصر ہنگامہ وفسادکو حکیمانہ طرز سے منہدم کردیا۔

اسلام کی اشاعت انھیں پاکیزہ اصول کی روشی
میں ہوئی لیکن وا قعات د کیھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے
ایک طریقہ اٹھارکھا تھا جومباہلہ کی شکل میں نصار کی نجران کا
وفد آتے ہی ظاہر ہوااور اسلام کی انتہائی امن پیندی دنیا کے
سامنے آگئی۔ یہ وہ وقت ہے کہ مکہ فتح ہوئے ابھی زیادہ
نمانہ نہیں گزرا ہے۔ رفتہ رفتہ اسلام کی آواز چہاردانگ عالم
میں پہونچ رہی ہے اور بالخصوص عرب کا چپہ چپہ چھر تحر بی کی
سیحی آواز پرلبیک کہہ چکا ہے مسلمانوں کو کفر پرغلبہ ہوتا جاتا
ہے اور اشاعت مذہب میں روز افزوں ترقی ہے۔

پیغبراً سلام نے اس مقصد کوملی جامہ پہنانے کے لئے علماء بی نجران کے نام خط لکھے جس کے جواب اور مذہب کی تحقیق میں عاقب نے جوعیسائیوں کا زبر دست عالم تھا اپنی قوم سے ۱۹۲۷ اشخاص جن کی علمی قابلیت ممتاز تھی منتخب کئے اور ستر عیسائیوں کے ساتھ یہ جماعت مدینہ کی طرف روانہ ستر عیسائیوں کے ساتھ یہ جماعت مدینہ کی طرف روانہ

ہوئی۔عیسائیوں کا شاندار قافلہ جب مدینہ کی حدول سے قریب ہوا رئیس قوم عاقب نے اہل اسلام کی نظروں میں ا پنی شان وشوکت بردھانے کے لئے قافلہ روک کرجسمانی آرائش شروع کی اور دور دراز راستوں کو طے کئے ہوئے مسافر گھوڑ وں سے اتر کرغشل کرنے میںمصروف ہوئے اور گردآ لودلباس جسم سے اتار کر رہیمی خلعت سنے کیڑوں میںعطر لگا کر گھوڑوں پرسوار ہوئے اور نیزوں کو گھوڑ وں کے مروں پرسیدھا کئے ہوئے انتہائی شان وشوکت سے شہر میں پہونچے۔ یہ نوواردعرب کے تمام رہنے والول سے زیادہ خوبصورت اور تندرست وتوانا تھے۔ جب اہل مدینہ کی نظریں ان بریٹریں تولوگ بیا کہتے تھے کہ ہم نے ان سے بہتر آ دمی نہیں دیھے۔عصر کے وقت بیم ہمان بارگاہ نبوی سے نز دیک آ گئے اور جب دربار نبوی میں داخل ہوئے تو پیغیر اسلام نے ان کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ بادی النظر مين سرور كائنات كابه طرزعمل يسنديده نهقها مكرجس وقت اس بالتفاتي كاراز عام لوگول كومعلوم ہواتو نبي خدا كي سجائي میں اوراضافه ہوا اور ہر کہ و مهاسلامی ذہنیت کا دلدادہ نظر آیا مگرآخرمیں عیسائیوں کے استقلال برجب تک اس بےرخی كاسبب نهوريافت كرليلاس وقت تك مراجعت نه كي \_

عبدالرحمن بن عوف سے شکایت کی اور کہا کہ تہہارے پینمبر نے ہم کو دعوت دینے کے بعد جواب سلام کے لائق بھی نہ سمجھا آخر بیکیا ہے تاریخوں سے پہنہ چاتا ہے کہ کوئی قافلہ مدینہ میں اس شان وشوکت سے بھی نہ آیا تھا، اس لحاظ سے عام مسلمان بھی اپنی جگہ خاموش سے اور

اسلامی بے پرواہی کا سبب ان کا مزاج دال نہ ہونے سے در یافت نہ کر سکتے تھے مگر عبد الرحمن ہی نے اس تھی کو سلجھا یا اور قافلہ کے ذمہ دار لوگوں کو حضرت علی گی خدمت میں لائے، آپ نے ان کے سرایا پر نظر کی تو فر ما یا ریشمی پوشاک اتارکر اور سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں سے جدا کرکے بزم رسول میں جاؤ۔ یہ تدبیر سب کو پیند آئی اور سفر کی اتری ہوئی پوشاک زیب جسم کرکے جو نبی اکرم کے سامنے بہونے تو حضرت نے اس تیاک سے ملاقات کی کے سامنے بہونے تو حضرت نے اس تیاک سے ملاقات کی کہ کئی گھنٹہ ہاتوں میں گزرے۔

آگئے۔' یہ تشبیہ عیسائیت کی پوری نیخ کئی تھی۔اس لئے کہ اگرعیسیٰ کی ولادت میں بے باپ کے ہونے سے بہ شبہ پیدا ہو کہ خدا کے بیٹے ہیں تو آ دم کی مثال اس سے زیادہ تعجب خیز خور کی دہاں ماں باپ دونوں نہ تھے لہذا عیسیٰ کی الوہیت باقی نہ رہی۔اس آخری فیصلہ کے بعد بھی جب گفتگو تمام نہ ہوئی تو آپ نے لہجہ بدلا اور فرمایا: ''فمن حاجک فیه من بعد ماجائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونسائکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتھل فنجعل لعنہ اللہ علی الکاذبین' جو شخص دلیل و برہان کے بعد بھی آپ سے جھڑ ہے تو اس سے کہئے کہ آؤ برہان کے بعد بھی آپ سے جھڑ کے تو اس سے کہئے کہ آؤ برہان کے بعد بھی آپ سے جھڑ کے تو اس سے کہئے کہ آؤ برہان کے بعد بھی آپ سے جھڑ کے تو اس سے کہئے کہ آؤ برہان کے بعد بھی آپ سے جھڑ کے تو اس سے کہئے کہ آؤ برہان کے بعد بھی آپ سے جھڑ کے تو اس سے کہئے کہ آؤ برہان کے بعد بھی تو کہ ویوں کو بلاؤ ہم اپنے نفوں کو اور خدا کی لعنت خصولوں پر قرار دیں۔

یہ وہ خدائی تعلیم تھی آپ مباہلہ کے لئے تیار ہوئے اور دوسرا دن حقیقت کے ثبوت پر مقرر ہوا۔ مرسل اپنی دولت سراء میں اور نصاری اپنی منزل پرآئے۔ عاقب کے ساتھیوں نے پوچھا کہ مباہلہ ہمارے تن میں کس حد تک کامیاب ہوگا اس نے عجب معنی خیز جواب دیا اور کہا کہ اگر مسلمانوں کے نبی اپنے اصحاب اور پیروی کرنے والوں کو اگر مسلمانوں کے نبی اپنے اصحاب اور پیروی کرنے والوں کو لئے کر آئیں تو مباہلہ میں ہم کو عذر نہیں اور اگر گھر والوں کو ساتھ لائیں تو مباہلہ میں ہم کو عذر نہیں اور اگر گھر والوں کو ساتھ لائیں تو سمجھنا کہ حق ادھر ہے۔ آئیں خیالات میں صبح ہوئی۔ ۲۲رذی الحبطوع آفاب کے بعد پینیم گھر سے بوئی۔ ۲۲رذی الحبطوع آفاب کے بعد پینیم گھر سے یوں برآمد ہوئے کہ حسن کا ہاتھ پیڑے ہوئے ۔ حسین کو گود

میں،سیرہ پس پشت سب کےعقب میں علیّ ابن ابی طالبً بیخترجعیت پنیمبرگی دعایرآ مین کہنے کے لئے آگے بڑھی۔ جب مباہلہ کے میدان میں یہ گھرانہ پہونجا اور عقب میں نصاریٰ نے دیکھا کہ رسول حکر کے ٹکڑوں کو لئے ہوئے سامنے آئے اور عبا کے سائے میں داماد اور بیٹی اور دونوں بچوں کو بٹھا دیا خود سامنے اس شان سے تھہرے کہ دونوں زانوزمین پرٹیک دیے بایاں ہاتھ عبامیں داخل کر کے کمان يرتكيه كبياا وردا مهنا ہاتھ آسان كى طرف بلند كبيا۔ بدانداز دېكھركر بنی نجران کے چیرے زرد ہو گئے اور رسالت کے رعب و د بدید نے سیھوں کولرزہ براندام کردیا اور بیرحالت ہوئی کہ قریب تھا کہ ہے ہوش ہوکر گریزیں۔اسقف جوسب سے سربرآ ورده تقااس تهذیب کو دیچه کر کہنے لگا: ''انبی لادی وجوهاً لوسالو الله ان يزيل لهم الجبالاز الهم "مين وه چرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر جاہیں تو خدا ہے کہہ کرسر بلند یہاڑوں کواپنی جگہ سے سرکا دیں اگران سے مبابلہ کیا جائے توروئے زمین پرایک نصرانی بھی باقی نہ رہے گا خدا کی قشم اگرانھیں کچھ بھی ڈر ہوتا تو اپنی اولا د کو بھی ساتھ نہ لاتے۔ امام فخرالدین رازی خطیب رے نے بحث مباہلہ میں استقف كا بيكها لكها بي ''لولا لعنوا فمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الرادى فارلولا استاصل الله نجران واهله حتى الصير على ورس الشجر'' (مفاتیج الغیبج-۲ص-۲۵ ۲ مطبع مصر)

اگر بیصدائے نفرین بلندکریں توسب کے سب بندر اور سور کی صورت میں منٹے ہوجائیں گے اور پورے

میدان میں آگ نظر آئے گی اور اہل نجران کا استیصال ہوجائے گااس حدیر کہ درختوں پرجو پرند ہوں گے وہ جل کر خاکسترہوں گے۔

> ان تصورات میں سب کے سب مرسل کے سامنے آئے اور یوچھا آپ انھیں افراد کو لے کرہم سے مبابله كرنا چاہتے ہيں؟ فرمایا: ہاں ان سے زیادہ كوئى دوسرا خدا کا مقرب نہیں ہے اس جواب نے ادھر صلح کی گفتگو پر مجبور کیا دھروحی ہوئی کہاہے پیغیراً گرآپ اہل بیت کولے کر تمام روئے زمین سے مباہلہ سیجئے تو آسان ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے اور زمین شق ہوجائے اور بہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں اس آیۂ کریمہ میں ابنا ئنا سے مرادحسنینؑ اورنسائنا سے مراد فاطمہ زہرہ اور انفسنا سے علی مرتضی کو جومفسرین ، محدثین ،مؤرخین اہل قلم مراد لیتے ہیں وہ یہ ہیں: ۔

(۱)منداحد بن عنبالة صر ۱۸۵

(۲) صحیح مسلم جر۲ص ر۲۳۷

(m) الكشف والبيان امام ابواسطن تعلبي جرا صر١٨٩ مخطوطات مكتبه متاز العلماء

(۴) تفسير كشاف، جراص ر ۱۹۳

(۵) الجلالين محمد بن احمحلي شافعي صر ۸۵ طبع تبميني اكرايه

(۲) انوارالتزیل واسرار التاویل از علاء الدین علی بن محمد

بغدادى صوفى شافعي معرف بخازن صر ١٥٠ طبع مصر ١١٣١ ج

(۷)سراج المنير شتريني ص ر ۲۲۲

(۸)غرائب القرآن نیشا پوری جراص ( ۳۲۹

(۹) روح البیان شیخ ابراهیم بروسوی چر۲ صر۴۴

(۱۰)مفاتیح الغیب تفسیر کبیررازی

(۱۱) ترجمة تفسير كثيرشامي جر۳ صر ۲۵

(۱۲)مواہب علیہ کاشفی ص ر ۸۸

(۱۳) تفسير حقاني مولوي عبدالحق د ہلوي صرر ۱۱۸ طبع

دېلى 1991ء

(۱۴) تفسيرشبيراحمدعثاني برجاشيقر آن ترجمهُ محمودالحن-تاج کمپینی

(١٥) معجزنما متوسط قرآن مترجم مدوتر جمه شاه رفيع الدين

وشاه اشرف على تھانوي صر ٨٣ طبع دہلي ١٩٢٤ ۽

(۱۲) اساب النزول ابوالحن على بن احمد واحدى نيشا يوري

ص ر ۴۷ طبع مصرا ۱۳۵ چ

(۷۱) تاریخ الخلفاء سیوطی ص ر ۲۵

(۱۸) تاریخ الکامل این اثیرخدری چر۲ صر۱۱۱

(١٩) حاكم مستدرك على الصحيحين ٢٠/٥

ص ر ۱۵ طبع د کن

(۲۰) صواعق محرقه ص ر ۹۳ طبع مصر

(۲۱)سنن ترمذی چر ۱۳ صر ۱۷۲ مصر

(۲۲) ينابيج المودة صرر ۵۲

(۲۳) دلائل النبوة ابونعيم صر۱۲۴ طبع دكن

(۲۴)انصول مهمة صر ۱۲۹

(۲۵)اصامهابن حجرج ریم ص را ۲۷

(۲۷) شرح شفاخفاجی چرس صر۲۵۷

(۲۷) الائمه الاثناءعششش الدين محمد بن محمد طولون ومشقى

ص ر ۵۳ طبع بسروت

(۲۸) ذ خائز العقبي صر ۲۵

(٢٩)مطالب السنول ص ٧٢،٢٨ طبع لكهنؤ

(۳۰)اتحاف شيخ عبدالله شافعی ص ۵ مصر

(۳۱) تذكره خواص الامه ص ۸

(۳۲)مودة القربي سيعلى بهداني صر٣

(۳۳) ترجمه قرآن شاه عبدالقادرص ر ۲۵ طبع <u>۱۹۲۸ ع</u>

(۳۴) ارج المطالب صر ۹۰۹۸

(٣٥) منا قب الرتضي شاه على حيدرص ر ١١٩

(۳۷) كنزالعمال على متقى جر ٦ صر ٧٠٧

نصاریٰ کو شدے دل سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہئے کہ بانی اسلام نے ان سے مقابلہ کے وقت تلوار نہیں اٹھائی، جہاد کا نام نہیں لیا بہت ممکن تھا کہ ان کی ہٹ دھرمی کا

جواب تلوار سے دیا جا تالیکن اسلام کے پاس صرف یہی آلہ دفاع نہ تھا جواسے جا جا صرف کرتا۔ اسلام نے ہمیشہ عقل کی روشنی میں کام کیا اور خونریزی سے گریز کیا ، اسلام کو یہ دکھانا تھا کہ بادیہ نشین اعراب جو کفر و نفاق میں تمام عالم سے بڑھے ہوئے ہیں ان کی سرکو بی کے لئے تلوار کی ضرورت تھی تو جہاد کیا اور جو تہذیب و تمدن سے سی قدر آراستہ تھے ، ان کے بلا ایٹ جاد کیا اور جو تہذیب و تمدن سے سی قدر آراستہ تھے ، ان کے بدایت کے دیگر ذرائع اختیار کئے ، اور اپنی خاموش تبلیغ سے تلوار کا کام لیا اگر عیسائیوں کے پاس عقل اور عقل کے ساتھ انصاف کا جو ہر ہوتا توا پنے باب ماسبتی کود کی کھر کہھی نہ سے کہ اسلام تلوار سے قائم ہوا یہ الزام واقعات کے خلاف ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ اسلام شمشیرزنی کا حامی نہ تھا۔

## بقيها مام محمر باقر عليه السلام .....

طرح کی مرجعیت عام حاصل ہونے کے باوجودسیاست سے
کنارہ کئی میں اپنے والد بزرگوار کے قدم بہ قدم ہی رہے۔
بے شک زمانہ کی سازگاری سے آپ نے واقعہ
کر بلا کے تذکروں کی اشاعت میں فائدہ اٹھایا۔ اب واقعہ
کر بلا پراشعار نظم کئے جانے لگے اور پڑھے جانے لگے امام
زین العابدین کا گریہ آپ کی ذات تک محدود تھا اور اب
دوسروں کو ترغیب و تحریص بھی کی جانے لگی۔ اس کے علاوہ نشر
علوم آل محرکے فریضہ کو کھل کر انجام دیا گیا۔ اور دنیا کے دل پر
علمی جلالت کا سکہ بٹھا دیا گیا۔ یہاں تک مخالفین بھی آپ کو

''باقرالعلوم' مانے پر مجبور ہوئے جس کا مفہوم ہی ہے' علوم کے اسرار ورموز کے ظاہر کرنے والے''۔اس طرح ثابت کردیا کہ آپ اپنے کردار میں انہی علی بن ابی طالب کے صحیح جانشین ہیں۔ جنہوں نے پچیس برس تک سلطنت اسلامیہ کے بارے میں اپنے حق کے ہاتھ سے جانے پر صبر کرتے ہوئے صرف علوم و معارف اسلامیہ کے تحفظ کا کام انجام دیا۔ وہی ورثہ تھا جو سینہ بسینہ حضرت محمد "باقر تک پہنچا تھا۔نہ امتدادِ زمانہ نے اس میں کہنگی پیدا کی تھی اور نہ اس رنگ کو مدم بنایا تھا۔نہ مدھم بنایا تھا۔نہ منظالم کے اثر سے انتقامی جذبات کے ملاسے نان کو بنیا دی مقاصدِ حیات سے غافل کیا۔